

﴿ مقدمـــه ﴾

یں صوبہ سرحد کے ایک دور افتادہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد دار العلوم دیو بند کے فارغ التحصیل عالم شخے اور ش بھی المحمد لله علماء دیو بند کا خادم ہوں پھچ مے صب ہا سے گاؤں میں تبلیغی جماعت کا آنا جانا شروع ہوا تو میں نے ان کاسماتھ دیا اور چند مرتبہان سے ساتھ چلہ بھی لگایا۔ گرش نے اس دوران محصوں کیا کہ بیلوگ مدرسوں میں پڑھانے والے ہم جدوں میس کام کرنے والے اور دین کے دیگر ذرائع سے نشر واشاعت کا کام کرنے والے علاء کے سخت خلاف بیں اور یہ بچھتے ہیں کہ بس دین کی تبلیغ کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ بستر کندھے پر رکھوا ور تھی بیل ہیں۔ بیس اور یہ بھتے ہیں کہ بس دین کی تبلیغ کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ بستر کندھے پر رکھوا ور تھی بیل

یں نے علماء کرام سے ان کا ساتھ نہ دینے کی وجہ پوچھی تو اکثر علماء دیو بند نے اوت کی غیرشری اورخلاف روح اسلام طریقہ تبلیغ کی وجہ سے خالفت کی۔ پھریش نے اکابر علماء کی سی محول کا اس سلسلہ بیس مطالعہ کیا تو پعۃ چلا کہ شخ البند حضرت مولا نامحمود الحس دیو بندی سے لیکر حکیم اللہ حست حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی تک اکابر علماء ان کے طریقہ کار سے منعق نہیں ، حضرت علا سے شمیر احمد علی اس معتبیر احمد علی اس معتبیر احمد علی اس معتبیر احمد علی اس معتبیر احمد علی اور حضرت مولا نا مفتی تھر شفیع صاحب نے ان کی اصلاح کی کوشش کی مگر بدلوگ اسے جس اکابر سے باغی ہوکر اپنی پر انی روش ترک کرنے پر آ مادہ نہیں۔ چنا نچے بھے ان کے اس روج سے شدید نفرت ہوئی۔ بھے سے میری معجد میں اکثر لوگ ان کے گاؤں میں آئے پر سوالات کے اس حوالہ علم شدید نفرت ہوئی۔ بھی سے عوام الناس کی رہنمائی کے لئے بیہ چند جوابات مرتب کئے ہیں۔ حوالہ علم البت کرنے والے کوعمرہ کا کلٹ دول گا۔

اللہ تعالیٰ ان ہمارے تبلیقی ہمائیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے عصل طریقوں کواپنانے کی اوراپنے اکابرعلاء کی اتباع کی توفیق دے۔ (آمین)

> عبد الغفار غورغشتى بمقام داك اساعيل خيل صويرس

اس کا پر کو اگر کوئی کھیانا جا ہے لا چاہ کا ہے والاستال نام كتاب علامه عبدالغفارغورعتى تام مؤلف مرداراج حن معدى كلمات فكر حافظ كم كاشف يحل بفرمائش محمشابدخا قان بزاردي كميوزنك حافظ محرداؤرصا بريتر الوي يروف ريدنگ مكتبه اللسنت جامعه نظاميه رضوبيرلا مور فون: 7634478 فون: ملے کے پتے: مكانية اللسنت جامعه نظاميه رضوبيرلا جور وربارماركيث لامور

ذرا کے ہاتھوں بیجی بتاتے جائے کہ وہ لوگ جوحوق العبادی ادائیل سے فرار حاصل کرتے ہیں بلکمسلسل ان حقوق سے خفلت اختیار کے رکھتے ہیں،ان کے دوسروں کو تبلیغ کرنے سے متعلق آپ کیا كبيل محيج كيامبلغين ومصلحين اتنے غير ذمدوارلوگ موسكتے إين؟

تبلینی جماعت والول کے بارے میں لوگوں کو ایک شکایت سے بھی ہے کہ بدلوگ بمیشہ مسلمانوں کےدروازے پروستک دیے نظرآتے ہیں عام لوگوں کا خیال توبیہ کمثاید جمیں بیمسلمان ا ی نیس بھتے اس لئے ہمیں ہی بلغ کرتے رہے ہیں اگر معاملہ واقعتا کی ب(اور بات بھی کی ہے، ا اگر جہابتدا ً وہ اس کا اظہار نیبس کرتے ) تو پھران لوگوں کے ذہن کی نفاست اور ان کی اعلیٰ سوچ کا اندازہ آ پ خود ہی کر لیجئے مسلمانوں سے بید کتنا سنگدلانہ سلوک ہے اور پردے کے پیچھے تئی خوفناک حقیقت

و پے عام لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بہلنے کی سب سے زیادہ ضرورت تو امریکن فوجیوں کو ہے جن کے ظلم وستم سے امت مسلمہ بخت پریشان ہے اور ان کے جان و مال اور عزت و آبر و بلکہ پورے کے يور عمك داؤير كي موس بين ان علين طالات مين مبلغي جماعت والح اكران كوراه راست برلان كا کارنامہ سر انجام وے لیں تو بیامت مسلمہ کی بہت بری خدمت ہوگی اورسب فکوے شکایت بھی دور

میراخیال توبہ ہے کہ خودتبلیغی جماعت والول کوغالص اسلامی تعلیم کی اشد ضرورت ہے ہے کیونکہ ان کا بے مقصد گھرے باہر رہنا ،حقوق العباد کی ادائیگی ہے سلسل فرار ، اہل اسلام کو پھر ہے مسلمان بنائے کی بے کارمشق کرنا ،خدا کے گھر کواپنا گھر بجھ کرو ہیں سونا و ہیں کھانا ،اس کی حزمت وعظمت کا ذراخیال نہ رکھنا، پیسب تعلیم کے انتہائی فقدان اور اسلامی تعلیمات سے ململ عدم واقفیت کی وجہ سے ہے ورنہ کون سنگدل ہے جونسی مسلمان کواس کے اسلام کا اعتبار نہ کرتے ہوئے پھرے مسلمان بنانے میں معروف موجا ع اورخانه خداكوا في آرام كاه بناك وراسوي !

بعض لوگ ایک اہم نکتہ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی کل علمی کا نکات و تبلیغی نصاب " میں بھی ایک باب فضائل درووشریف ہوا کرتا تھا بعد میں اس کو تکال باہر کیا گیا، لوگ بہتے میں ایسا کیوں ہوا؟ درودیاک سے بدروریا خرکس لئے اختیار کیا گیا؟ ایک مسلمان ایساسوچ بھی ٹییں سکتا۔

علامه عبدالغفارغوعشتي مسلك ديوبند كےايك معروف عالم بين ببليغي جماعت سےان كاحجرا مسلکی رشتہ ہے، عملی طور پر جماعت کے قریب رہے ہیں، یکی وجہ ہے کہ غور عشی صاحب کو مبلیفی جماعت سے وابسة کوگول کے طریقہ کہنے اور ان کے حقیقی مشن کوجانے کا بہت قریب سے موقع ملا۔ 🛚 بلآ خروہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تبلیغی جماعت اسلام کی نمائندگی نہیں کرتی ، ان کامشن غیر واضح ہے۔ان کا طریقتہ بلنے درست نہیں ،ان کامسلمانوں میں تبلنے کرناکی طور پر جائز نہیں ہے، بیلوگ اسلامی تعلیمات ہے

## **♦كلمات فكر** ♦

سبلیقی جماعت اول دن سے بی ایک متناز عد جماعت را ال ہے اواس ان اس کوشک وشب کی نظر ے دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ جماعت الكريز حكر الوں كے ذائن دساكا تعب ہے، بعض لوگ اے جہاد ك خلاف مون كاطعنددية بين ، كوني ال كانداز بلغ يرخوش كال بدارا كالولوك ويدري ليحين يو تھے بين ارے بھائي مسلمانوں و بلنے كر فے كاكيا مطلب ہے؟ طاہرى بات ب، وولوك يوسو يخ بين حق بجانب ہیں کیونکہ بلغ تو کفاروسر کین کوئ جاتی ہے۔ کلہ کو تبغ کے عمان تیں رہے البت سلمانوں کو اسلامی تعلیمات اورایک تصوص ماحول شل زمین تربیت کی ضرورت ہولی ہے اوران کی بیضرورت مساجد ومدارس کے دریعے پوری موتی رہتی ہے جہال تک مبلغی جماعت والول کی بات بوان میں سے ا کشر اسلامی تعلیم سے نا آشنا اور دوسروں کو تعلیم دینے کے اعتبار سے انتہائی نااہل ہوتے ہیں۔عموماً مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کدووران کیلی جہاں تھی بدلوگ بے بس ہوئے جو کدا کثر ہوتا ہے تو فورا کہد دیتے ہیں ہم توسیمنے کے لئے آئے ہیں آج تک لوگوں کواس بات کی مجھ شرآ سکی کہ جب آ ب سیکھ رہے ہیں تو پھر بلنے کس بات کی کررہے ہیں۔ کیابید ین اسلام ہے ایک تقلین فداق ٹیس ، اور پھراتی جلدی اپنی یات اورمشن سے کنارہ کشی اختیار کر لینا اور فوراً ہی پینی بدل لینا بلکہ انتقابی بوٹرن لے لینا ، مخاطب و حررت ے مارے سوچے لگتا ہے کہ یااللہ میر اس مم کے مصلحین سے واسط پڑھیا ہے۔ کی بات سے کدان كابيروبياورانداز وكيكر بهار بونهن بن أواونث اورشر مرغ دوزن كلته بيل ويسيجى جوخوداسلام المناشة وه بعلادوسرول وكيااسلام سلمائے گا۔

تبليقي جاعت كانداز قر،ان كيطر يقتبلغ اوربعض اسلاى فرائض سان كامراض كى روش ایک عام مسلمان کویرسوچنے پرمجور کرویتی ہے کداس جماعت کا آخرمش کیا ہے پیمسلمالوں سے کیا عاہتے ہیں جہاد کے متعلق ان کی زبان جمیشہ خاموش کیوں رہتی ہے،اسپنے اجام ی میں برجابدین کے حق

الله وعاكر في سيقاصر كيول اظرا تي ييل-ایک اور بات جس پرتمام ملمانوں کو تھنڈے د ماغ سے موجنا جا ہے کہ کیلی جماعت والے بزارول لوكول كوسطے ، تين ما إوراكي سال كے لئے بي فائده مشعب ميں وال ديت إي اس قدر إ ا لوگوں كے سكسل بكارر بنے ملكت اسلاميك معاشى صورت حال يرجومطرار ات مرتب موتے ہيں ا ان كا دِّمه داركون ہے؟ چربیہ بے فائدہ کھو منے اور پھر نے والے حضرات جن كى الرادي معيشت سملے ہي 【 ا كمزور بولى ب، سلس به كارر بنے سان كى معاتى صور مد مال مزيد فراب موجانى باورياوك معيشت اورمعاشرت يربوجه بن جاتي بين اورملكت اسلامير كهمائل بين مزيدا فاف كاباعث بنت ا بین کیاان مل کودین اسلام اور گلوق خداکی خدمت کها جاسکتا ہے؟ کوئی بھی ذی ہوش اور محلم وصلح محص

## ﴿سوالات وجوابات﴾

سوال: کیادین کی تلیغ بر فض پر فرض مین ہے؟

جواب : تبلیغ برخض پرفرض میں نہیں جولوگ تبلیغ کوفرض میں کہتے ہیں وہ علم دین سے ناوانف ہیں۔ (حوالہ فاو کی رحت حصاول ۱۳۲۳ء) زعلا مدرجت کر یم دیو بندی)

سوال: وعوت وتبلغ كاكام كن لوكون كى ذمدوارى مي؟

جواب: حضرت شیخ الهندمولانا محود الحن دیوبندی المخ تغییریس لکھتے ہیں کدریکام تبلیغ کاوبی لوگ کر سکتے ہیں جومعروف و محرکا علم رکھتے اور قرآن وسنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع دار موقع دارگر دار موقع دار

سسوال: کیاجس جگددین کاپیغام کنی چکامواورلوگ بکشرت دین پرقائم مول و ہال بلنے کرنا بھی مروری ہے یاصرف وہال ضروری ہے جہال بھی تبلغ شہوئی ہو؟

جواب: علیم الامت مولانااشرف علی تفانوی فریاتے ہیں جہاں اسلام پہننے چکا ہوو ہاں تبلیخ اسلام واجب نہیں ہے جیسا کہ اکثر جگہ اسلام پہننے چکا ہے اور تبلیغ کے معنی اسلام پہنچانے کے ہیں جب اسلام پہننچ چکا تو تبلیغ ساقط (ختم) ہوجائے گی۔ (مقالات عمت ص۲ سے دولانا تفانوی)

ا سوال: تبلغ كاكام س عيماماع؟

جواب: حضرت علامد مفتی محرشفیج صاحب اپنی تغییر معارف القرآن جلد پنجم میں لکھتے ہیں کہ دعوت الی اللّٰد (تبلیغ) کا کام دراصل اخبیاء کا منصب ہامت کے علاء اس منصب کو ان کا نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں تو لازم ہے کہ اس کے آداب اور طریقہ بھی انہیں (علاء) ہے سیکھیں جودعوت ان طریقوں پر ندر ہے وہ دعوت کی بجائے عدادت اور جنگ وجدال کاموجب ہوتی ہے۔ (مفسد اللہ آن)

ا سوال: تبلغ كرنى اجازت كبوى جاعق ب؟

جواب: جب تک انسان الله کی بات لیمنی کلام الله (قرآن مجید) کونه سمجها سے اس امر کی جازت نمیس که وه دوسروں کو سمجھانا شروع کردے۔وعظ وهیمت اور تبلیغ کے لئے قرآنی علوم کا حاصل کرنا شرط ہے اس کے بغیر انسان ناائل ہے اور ناائل کے لئے دعوت وتبلیغ نا جائز ہے ۔ بنہ آگاہ بی ٹیس ہیں برحقوق العباد جیسی اہم ذمددار یوں کوانہوں نے کہی پشت ڈال رکھا ہے۔ غورغشتی صاحب نے باحوالہ بہت ی وضاحتیں چیش کی ہیں جو ماتنیتا پڑھنے والوں کے لئے بہت سودمند ہوں گی اور تبلیغی جماعت ہے متعلق حقائق جائے اور یہ فیصلہ کرنے کے بارے بیس ان کے لئے معاون ثابت ہونگی کہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ چلے کا ٹنا اور سروزے لگا تا جائز ہے یا ٹہیں ہے اور کہیں خدمت کے روپ بیس تخ یب تو ٹہیں ہورہی مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ دور صاضر بیس

مسلمانوں کوجن تعین مسائل کا سامنا ہے اس کا ان لوگوں کوا حساس تک نہیں۔ واہ حیرتا بید حقیقت چھپانے سے بھی نہیں چھپ سکتی کر تبلیفی جماعت نے بے شار مسلمانوں کو رہبانیت کے داستے پرلگا دیا ہے اور کون نہیں جامنا کہ رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، 'کلاڑ ھیسانیڈ قیسی اُلایٹ کڑھ''اس کی واضح دلیل ہے۔

مسلمان ہمائیو! ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہئے کہ عالمی سامراج اور فسطائی قو تیں آج بہت ی شہبی جماعتوں سے برگشتہ ہیں اور ہالخصوص و بی مدارس سے متعلق تو اُن کا عناوسب پرعیاں ہے وہ ہمارے مدارس اوراس کے نظام کو تباہ کر تا چاہتی ہیں، سکول، کالج اور بو نیورسٹیوں کے فصاب میں وہ نقت لگا چکی ہیں، جبکہ مدارس کے نظام تعلیم اور نصاب کو بھی وہ بے کارکرنا چاہتی ہیں لیکن جیرت کی بات یہ ہے کہ کہ تبلیغی جماعت کی طرف وہ آ کھ اضا کر بھی ٹیمیں ویکھتیں اور ایسا لگتا ہے کہ اُن کی جانب سے اِن کو کوئی اعتراض ٹیس میرو یہ، اعراض بلکہ بیرتعاون آخر معطرہ ٹیس اور اِن کی بنیاد پریتی پھر بھی اُن تو توں کو کوئی اعتراض ٹیس، بیرو یہ، اعراض بلکہ بیرتعاون آخر کیوں! وران ویکھوں! وران میں اور اِن کی بنیاد پریتی پھر بھی اُن تو توں کو کوئی اعتراض ٹیس میرو یہ، اعراض بلکہ بیرتعاون آخر کیوں! وران ویکھوں! وران ویکھوں!

یں جھتا ہوں کہ چھنے وروفکر کے بعد آپ اس نتیج پر کافئی ہی جا کیں گے کہ حقیقت پر کھاور ہے جو بہت سے پردوں کے پیچھے چھی بیٹی ہے۔

ویسے ان کے دنیا بجریں سالانہ اجماعات اور گاؤں گاؤں، قرید قرید سے وتفری کرنے پر جو اربوں روپیٹری (بریاد) ہور ہاہوہ آ خرکھاں ہے آتا ہے اس کے متعلق آپ کو بہت زیادہ سوچنے اور راماغ کھیانے کی ضرور نہیں ہے۔

خواه نخواه پریشان ہونے اور مزید دکھ پالنے کا بھلا کیا فائدہ؟ والسلام مروار احد حسن سعیدی

公公公公公

وذکر کی بڑی اہمیت ہے بدون علم کے نیمل ہو سکے نیمل کی معرفت اور بدون ذکر کے علم ظلمت ہی الله علمت باس من نورتيس موسكتا مر مارے كام كرنے والوں ميں علم كى كى ب-(كتاب دعوت وتبليغ مين ذكر الله كي اهميت) سوال: مير عوالدين محصيلين كے لئے جانے كى اجازت فيس ديتے كيا ميں ان كى بات مانوں؟ م جواب: والدين كي بات ما تالازم ب مفتى م شفيع صاحب معارف القرآن جده ص من المعت ہیں کہ جب کوئی چیز فرض عین یا واجب علی العین نہ ہوصرف کفامیہ کے درجہ میں تو اولا دے لئے وہ کام لا بغیر ماں باپ کی اجازت کے جائز نہیں اس میں علم دین حاصل کرنے اور تبلیغ کے لئے سفر کر تا بھی شامل م بغیروالدین کی اجازت کے بیدونوں کام کرنا جائز جیل -سے ال: تبلیغ فرض کفامیداور ماں باپ کی خدمت فرض میں ہے کیاماں باپ کوچھوڑ کر تبلیغ کے لئے **جواب** : بالكل نبين جاسكة بهتني زيورش مولانا اشرف على تفانوى في تعمل برايبا كرناجا رُنبين -إلى سوال: كياتلغ مين جائے كے افرض كرسر كياجا سكتا ؟؟ جواب: عندمنع بي في الحديث معرت مولانا محد ذكريا للصة بين كرجولوك مقروض مول ياقرض لیکر تبلیغ کوجا ئیں میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فناوی عالکیری میں ہے کہ جس محض پر قرض مودہ ب جبتك اينا قرض اداندكر لااس ملح جهادك لتع جانا (مجى) مروه ب. و سوال: بيوى بحول وچور كرسال برك لي بلغ من جان كاكيا عم ب؟ [ جواب: عيم الامت مولانا الرف على تفانوى في الى كتاب العمرة بذرى البقرة مين ١٢٦ ركاما ے کہ جاہدہ ترک فرائض کا نام نہیں۔ یوی بچوں کوچھوڑ کرفکل جانا کوئی جہاد نہیں بلکہ بوی بچوں کی خبر ام مری شرعافرض ہے۔امام غزالی رحمداللہ تعالی نے احیاء العلوم جلد ایس لکھا ہے کہ مردکو جا ہے کہ بر ا ماردوز میں ایک بار بوی کے پاس آئے۔ نیز حصرت من عبد القاور جیلانی رحمداللہ تعالی فرماتے ہیں کے کہ کوئی مردا پی عورت سے جار ماہ تک علیحدہ رہے سے جائز نہیں۔اگر جار ماہ سے زیادہ گذر جائیں الوعورت كوحق حاصل بكروه اليمرد عليدكى كى درخواست كرعتى ب، اگرمرد بابرسفرش موادر ال كوچهاه كزر عكم مول وال كودالي كمرا تاجا ہے-جواب: بى بال قاوى رحت جلداول يس حضرت مولا تارحت كريم صاحب ويوبندى فرات با

سوال: کیادین کی بینی کرنے کے لئے کسی خاص تعلیم کی خرورت ہے کیا ہر تحق سینی نہیں کرسکتا؟

جواب: مولانا شیلی فعما فی نے تعلیا ہے کہ اگر کوئی شخص محق اگریزی زبان سیکھ کرمیڈیکل سائنس کی سائنس کی سائنس کی سائنس کی اور شعل میں کر تناور شدہ اپنی جان اس کے حوالد کرسکتا ہے۔ جب تک اس نے کسی میڈیکل کانے سے یا قاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم وتر بہت ضروری ڈاکٹر سنٹے کے لئے صرف اگریزی سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ یا قاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم وتر بہت ضروری ہے۔ اس طرح وجوت و بلیخ اس اس کے حاص کر نے جس سرف چند یا تیں سیکھ لینا کیے کافی ہوسکتا ہے؟ اور شعبہ دوحت و بلیخ اس لاوارث کیے ہوسکتا ہے کہ اس کی تشریح تیرے لینا کیے کافی ہوسکتا ہے؟ اور شعبہ دوحت شہواور اس کے معاملہ میں چوشن ہے ہوسکتا ہے کہ اس کی تشریح کردے۔

سوال: کیا کسی بیام بلیخ کرنے والے عام آدی کی تیلیخ سنا جائز ہے؟

دریاتے ہیں کہ آج کل جواکش جائل وعظ کہتے پھرتے ہیں اور بدوسڑ کے روایات واحکام بلاختیش بیان کرتے ہیں تحق گئرگارہ وتے ہیں سامعین کوان کا وعظ (تبلیغ) سنا جائز نہیں۔

بیان کرتے ہیں تحق گئرگارہ وتے ہیں سامعین کوان کا وعظ (تبلیغ) سنا جائز نہیں۔

(تفسير القرآن ص١٢٨ از مولانا اشرف على تهانوى)

سدوال: کیاد یوبند کے علاء نے عام لوگوں کو تیلیج کرنے کی اجازت دی ہے؟
جدواب: ہرگز خیس دی بلک دارالعلوم دیوبند کے ہتم حضرت مولانا قاری محمط طیب صاحب نے اپنی کتاب مسلک علاے دیوبند ش اکتحا ہے کہ تیلیج کی پشت پراگر علم شہوتو بدری تحر بیک اور روائی تنظیم ہے جو علم کے لئے مہلک (تباہ کن) ہے۔
جو علم کے لئے مہلک (تباہ کن) ہے۔
(سلک علاے دیوبندس ۱۸۸)

السوال: كياتلي ك لغ برسلمان كوس رئالازم ب؟

جواب: برمسلمان تبلیغ کرنے کا اہل بی ٹین اوسٹر کیونکر لا زم ہوگا۔ مفتی اعظم ہندمولا نامفتی کفایت اللہ دہلوی نے کفایت کمفتی جلد ہاص اپر لکھا ہے کہ تبلیغ کی غرض سے سفر کرنا ہرمسلمان پر فرض ٹیبس بلکہ صرف ان لوگوں پر جو تبلیغ کی اہلیت بھی رکھتے ہوں اورفکر معاش ہے بھی فارغ ہوں سفر کرنا جائز ہے گر فرض یالازم ہرمسلمان کے ذمہ ٹیس۔

(کفایت اُلمٹنی جلد ہوں ا

**well**: کیابغیرطم کے بہنے کرناخو تبلینی جماعت کے بانیوں نے بھی جائز کہاہے؟ **جواب**: بالکل نہیں بلکہ لفوظات مولانا محرالیاس وہلوی نے رئیس التبلیخ میں کلھاہے کہ جماری تبلیغ علم

ا سوال: تبلیقی جماعت والے کہتے ہیں کتبلیقی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تواب انجاس کروڑ م تمازوں کے برابر ہے کیا یہ جے؟ جواب: مديث ياك كيمشهورومعروف كابول يعنى محاح سترسيت مديث كي كاب يس كوئي الی بھی حدیث نیں جس میں تبلیغی جماعت کے ساتھ نماز کا تواب انجاس کروڑ نمازوں کے برابریان موا مواور تواب كابيان يا توقر آن مين موسكتا بيا عديث مين جب ان دونول مين مين توسيكان ويكف من گھڑت بات ہے اور لوگوں کو اپنی جماعت کی نضیلت بتا کراپٹی طرف راغب کرنے کی ایک محروہ حال - - En In cas / 1.5 -- 1 ف سوال: اگر كى جماعت مين كثير تعداد مين اوك شاال بوجائين و كيابيه بات اس جماعت كون ير ا ہونے کی علامت یادلیل ہوگی؟ مفتی مشق عد الله عندی معارف القرآن جلدسوم میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ سی کے ا اتاع واقتذاً كامعيارلوكوں كى بھيڑكو بناليتے ہيں جس طرف پر بھيڑ ديلھي اس طرف چل پڑے۔ پہ جي ا ایک نامعقول حرکت ہے کیونکہ اکثریت تو ہمیشہ دنیا میں بیوتو فول یا کم عقلوں کی اور عمل کے لحاظ سے برملول کارجی ہاس کئے بھیرجی وناحی یا بھلے برے کی تیز کامعیار ہیں ہوعتی (معارف القرآن جلد سوم) حضرت مولانا اشرف على تفانوى صاحب فرمات بين كدكى جانب جماعت كثيره كابونااس کی حقا ثبیت کی ولیل تمییں ۔ ( کتاب درجات اسلام ص ۲۷ از مولا نااشرف علی تھا نوی ) ﴾ سبوال: سبلین جماعت کے اجماعات میں بیان کے بعد بلیغ پرجانے کے لئے نام کھوانے کوکہاجاتا 🛭 ہےاور بیرحدیث اس وقت سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کے لئے لکلنا دنیا اور جو کچھ اس دنیایس ہاس سے بہتر ہے کیاواقعی تبلینی جماعت کے ساتھ 24 محفظ لگانے سے اتناعظیم واب [ جواب: برمدیث رسول التمانی کے ساتھ علین فراق ہاں مدیث کے بارے میں خود بالی بلیقی 🖠 جماعت 😤 الحديث محمرز كريا صاحب نے لكھا ہے كەغز دەمونە كے موقع پر جهاد ميں جانے كى ترغيب 🕴 ا ولانے کے لئے حضور اللہ نے فرمایا تھا تکر افسوس ہے کہ غزوہ موجہ میں شرکت کی فضیلت اور جہاد میں 🛚 انے کے اجروثواب کواپنے ہی علاقہ میں گشت کرنے اور مسجد میں اکثر وفت کھانے بینے اور سونے میں 🗓 🛊 صرف کرنے پر قیاس کرلیا گیا جس میں بیسیوں حقوق العباد ضائع جورہے ہوتے ہیں کہاں اللہ کی راہ 🛮 🕻 میں سرقربان کرنا اور کہاں محلے کا گشت اور تعلیم'' انا للہ وانا الیہ راجعون'' اللہ تعالیٰ حدیثوں کی ایسی 🖟 ] جابلانا تاویل سے محفوظ فر مائے۔

🖠 کرایک سال یا ڈیڑھ سال تک ہوی بچوں کوچھوڑ کر تبلیغ کے لئے جانا جہاں شریعت مطہرہ کی یا مالی ہے وہاں اسے آپ وعظیم تو ابول معروم کرنا بھی ہے۔جولوگ بوی بچوں کوچھوڑ کرسال کے لئے تبلیغ ا میں لطنے ہیں وہ جار ماہ کے علاوہ باتی آٹھ ماہ یعنی ہیں تھوں تک نہ صرف عم شریعت کی نافر مانی 🙎 🖠 کرتے ہوئے حقوق العباد کو پاؤں تلے روندتے ہیں بلکہ انتہائی بدسمتی کی بات ہے کہ خود اتنی طویل المت تك عظيم الثان أو اب محروم رسية بيل- (قاوى رحت مسسس) سوال: اگركونى محض مركارى ملازم بواور رفست انفاقي ليكرياجهلى ميزيكل شوقليث پيش كر يمليغ € ك ك ك ك لك وكياايا كرناما زموكا؟ **جواب: فأوى رصت حصداول مين مولا نارحت كريم ويوبندي لكهة بين كدووت وتبليغ بتمير مكان اور** 🙎 حسول علم کے لئے رخصت اتفاقیہ لیٹا شرعی طور پر درست تہیں اور جوسر کاری ملازم اپنی 25 دن کی و رخصت انفاقیہ دعوت و تبلغ میں یا اپنی دیکر ضروریات میں ختم کرنے کے بعد جعلی میڈیکل شیفکیٹ کے إن ورايد علامت سارخصت حاصل كرتا بي وه وردرجه خائن اورد غاباز بـ (فتاوي رحمت حصه اول ص ١٠) سوال: بعض مجدول مين عصرى تمازياد يكر تمازون ك بعد تعليم موتى ب جوتليقى جماعت كالخصوص طریقتہ ہاور پیلیم اکثر غیرعالم محض کرتا ہے کیا ایسے محض کی کتاب سے دیکیر کی جانے والی تعلیم میں جواب: عادے اکابرویوبندر جم اللہ نے ایسے فض کی وعظ و تیلنے کوشنا پیندئیس کیا ہے جو عالم ندمو 🖠 حضرت علامداشرف علی تفانوی نے غیر عالم محض کے وعظ سننے کو تا جائز کہا ہے۔ (فتاوى رحمت حصه اول ص ٢١)

(معاوی رحمت حصہ اول ص ۲۷)

سوال: تبلینی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ کہنے جہاد ہاوروہ جہادوالی آیتیں سنا کر تبلیغے کے لئے
تکلنے پر زور دیتے ہیں اور فی سبیل اللہ فرج کرنے والی آیتیں سنا کر کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا بہترین
طریقہ تبلیغ کرسند ہیں ماور تبلیغ کر نے مالوں یہ اللہ ہے کہ جاری اللہ کی سام میں میں میں ہوتا ہے۔

طریقہ جلیغ کے سفر میں اور تبلیغ کرنے والوں پر مال خرج کرنا ہے کیاان کی بیہ بات درست ہے؟ جبواب: اگر سبیل اللہ سے مراوا یک عام معنی لئے جا ئیں لینی فریفر جلیغ اوا کرنا توایک عظیم خلطی اور دین سے عدم واقفیت کی نشانی ہے اور اگر اس سے خاص معنی مراد لئے جا کیں لیمنی ہماری (تبلیغی) ہماعت کے ذریعہ سے فریفر تبلیغ اوا کرنا جیسا کہ عام تاثر یکی ہے تو یفطی ہی نہیں بلکہ وین بیس تحریف بھی ہے جواحکام چودہ سوسال قبل نازل ہوئے تھے آئیس آج کی تبلیغی جماعت کے لئے سمجھنا تحریف فی

(الدن رحمت حصداول ص ۱۸۱)

|--|@--|@--|@--|@--|@--|@--|@--|@-

الدين ين اواور كياب\_

понононононононононон

ا سوال: كياوالدين كي اجازت ك بغير جماعت والول كرماته تمليغ مين جانا تح بي؟ م جواب: في الحديث مولانا محمد زكرياصاحب فرماتي بين بينا كاره تو والدصاحب كي اجازت كي بغير ا جانے کی اجازت میں دیتا۔ (ایساس ۲۵) ا سوال: كهاجاتا بكرجماعت مين جلداكان والفخض كذمه جوحوق العباديين اس كام (مبلغ) میں لکنے کی وجہ ان کے بدلے حقوق والوں کو جنت کی تعتیں ملیں کی اور اللہ تعالی خود حقوق والول عظوق معاف كراكرراضي كريس كيايي عيدي مواب: يرخت علطى بركوكى قانون اورضابط الله كمال ايمانيس نقر آن وسنت ساتاب ب كه جودوسرول كحقوق چيود كرتبلغ بين جائ الله اس كتى حقوق معاف كرد كاياكرا كالا. [ well: كيابلغ كاكام برعالم وجال يرفرض ب؟ ا **جواب**: مولاناتبلي نعماني سيرت النبي الله كالعظيم عن لكهية بين كمام بالمعروف وتمي عن المتكر [ التبلغ) ہر جالل آ وی کا فرض تمیں مبلغ (تبلغ کرنے والے) کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسلام کا وسیع العلم ركمتا مواور بلخ كمام واب واحكام جانتامو. (مولانا بلي نعانى سرت البي تلك ) سے ال: کیاچندون بلیفی جماعت کے ساتھ گزار کرانسان پیٹیبروں والاکام کرنے کی سعادت جواب: مولاناتیل نعانی نے لکھا ہے کھن چند یوم ایک مخصوص طریقہ سے جماعت کے ساتھ ا کر ارنے کے بعدا ہے آپ کو پینمبری منصب کا بھی جائشین اور محافظ بھٹا اور دین کے دیگر شعبوں سے 🛊 وابستة افرادكوا ہے سے كمتر مجھناانتهائی خطرناك طرز عمل ہے جودين بين نهايت مهلك مرابى كى طرف (څلي نعماني سيرت النبي) سوال: كياتلية كاحن صرف تبليقى جاعت مين جاني الدادوسك الموارك وورادر اليتبلة جبواب: يديمن كصرف لينفى جاعت مين جاكراى بلغ كاحق اداموسكتاب يشرى مدود يتجاوز المرتاب بلك شريب كويامال كرف والى بات ب- (قاوى رحت م ١٢١) [ سوال: كياجناب رسول التفاية كزمان ش الوكول ويلي كرنے كے لئے ادهر ادهر نيس بيجاجاتا اجواب: عاملوگوں وَبلغ کے لئے تہیں بھیجاجاتا تھا صحابہ میں سے صرف ان کواس کام کے لئے بھیجا باتا تفاجوهمل عالم موتے تفاوروہ فی فی کھوم کرمجدوں میں سو کر بلیغ تبین کرتے تھے بلکہ جس گاؤں یا الله شمر ك لوك البيل حضور سے ما تك كر لاتے وہ الني كے پاس طويل عرصة مرت وراس بستى يا كاؤن

سوال: كياعورتين تبليغ ك لئ جاسكتي بين؟ 🛊 جواب: حضرت مولا نامفتی کفایت الله د بلوی نے کفایة مفتی ش اکتحاب کدعورتوں کا تبلغ کے لئے کھر ہے لکانا زمانہ خیرالام (حضور کے زمانہ) میں نہ تھا، جب سنت سے ثابت مجیں تو گناہ ہی کام ہوا کہ امارے دیوبند کے اکابرعلاء جراس کام کوجوسنت سے ٹابت نہ ہوکارگناہ ہی تصور کرتے ہیں۔ J سوال: اتن كرت يلغ كوك عدا جائين اس كر بعت ين كيا حييت ب؟ مجبواب: بيسوال كوئى فرضى كهانى نبيس بلكه حقيقت ب- برخض جانتا ب كرنماز ك بعد تبليغي نصاب سے تعلیم دینے والے علم دین میں بالکل صفر اور دعوت وہلنے کے اصول وآ داب سے تا واقف ہوتے ہیں پھر ہر روز تبلیغ کرنا خودسنت رسول علی کے خلاف ہے حضو ملک کی عادت مبار کر بھی کہ بعض دلوں میں تبلیغ فرماتے اور بعض میں تبین تا کہ لوگوں کے کا روبار کا حرج نہ ہواوران کی طبیعت پر ہار شہو۔ (معارف القرآن جلده ازمفتي أوشفيع صاحب نيز فأوى رحت مي ١٣٩) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندا يك جليل القدر صحابي تضان سے ايك محص نے كہا میری خواہش ہے کہآ ہے ہرروز ہم کووعظ کیا کریں حضرت عبداللہ بن معود نے فرمایا میرے لئے ایسا كرنامشكل نبيس مكريس اس لئے ايسانبيس كرنا كرتم كواكنا دينا جھے اچھامعلوم نبيس ہوتا اور بيس موقع اور وتت و كيدكرتم كوليسحت كرتا مول، يسي في اكرم الله ماراوت اورموقع د كيدكر بم كوليسحت فرمات تن آب کویکی ڈرٹھا کہ ہم کہیں اکتا نہ جا تیں۔ اب اندازه لكاسية كدالله كرسول الله لا لوكول كاونت اورموقع و كير تبليغ فرماكين اور حارب تبليني ساتفي موقع بيموقع جرروز زبردتي بكر بكر كرتبليني حلقه يبس بنها كيس كيا يبى طريقة رسول حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه جيها عالم تو بفته مين ايك دن وعظ كرے اور لوكوں

کے اصرار کے باوجودروزانہ کینے کوتیار ند ہواور حارے دین سے کورے مبلغین ہرروز زبر دئی لوگوں پر ملط موجا تين، جهالت اى كانام عظم موتا توايدا كام ندكرت

ا سبوال: كيابلغ كرناوالدين يوى بول اورديكرلوكون كين حقوق سي بردهكر ب؟ جواب: مجصدو پيزول من خاص تصلب (مضوطي) بايك تويد كرجن لوكول ك در حقوق العباد مول وہ مقدم ہیں دوسرے سے کہ جو محص کی سے (مرشد) سے مسلک مواور سے کی طرف سے ممانعت مو

ا وه برگز بغیرا جازت کے بلنے میں شریک ند ہول۔

(شیخ الحدیث محمد زکریا تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات ص١٣٥)

CHEMMMENTERS

🖠 تبلیغی جماعت کاخیال ہے کہ ایسا کرنے سے بریلوی مسلک کی معجدوں پر قبضہ کرنا آسان ہوجا تا ہے اس لئے یہ می ایک اچھائی مل ہے اگر چندون کی بریلوی کے پیچے نماز پڑھنے سے مجد ہاتھ آئی ہوت کیابراہے؟ مگراتے دن کی تمازیں تو ندہوئیں ان کا گناہ کس کھاتے میں جائے گا۔ اسوال: سعودي عرب من محى تبليغ موتى باوروبان تبليغى جماعت كوسراباجا تام جبكه خود مارى است علاء (ديوبندي) اس كافاف بين كون؟ جسواب: سعودى عرب مين تبليغى جماعت كى غلط حركتون اور جا بلا ندرى تبليغ كى وجه سے ان يرتبليغ ﴿ كَ نِي بِإِبْدِي لِكَ بِلِي عِجِكِمِ عِلَى عَجِيكِمِ عَلَى وَيِوِبِنْدِ كَى وَوَلِاكَ قَدْرِكُر تِي بِينِ -سوال: بیرون ملک برت سے لوگ تبلینی جماعت میں آتے ہیں تو کیاان کا آتا تھے نہیں اوران ا كوكوني توابيس مليكا؟ م جواب: اگران کے اپنے ممالک میں علاء ہیں تو آئیس وہیں اپنے ملک کے علاء سے دین کے مسائل معلوم كرنے اور يكھنے جاہئيں اور اگر وہاں علماء نين ياختم ہو گئے ہيں تو پھران كوكسى دوسرے ملك سے آ ہے ہاں علماء کودعوت دے کران سے علم حاصل کرنا جا ہے پہاں آ کر تبلینی جماعت کے ساتھ وفت و الكانا خواه مخواه كى مشقت ب جس كانه كوئى اجر ملے كان على فائده موكا جبكه علماء سے يحصف ميل اورائي الكسيس الى زبان يس عيض يل فوائد كيروي -| well: تبليغي جماعت والے كہتے بين كديد جيب فلف ہے كدونيا بحرى تقريبات مثلني، بيان، خشنہ اورديكرمروجدرسوم كے لئے قرض لينا جائز اور جليغ جيے ضرورى كام كے لئے قرض لينا نا جائز ،قرض كى ا برائی بیان کرنے کے لئے صرف تبلیغ بی تخدیشتن شہرا؟ کیاان کی بید لیل تھے ہے؟ 🛊 جواب: تبلغ کے لئے قرض کی ترغیب دینا قرض لینا مقروض تحض کاتبلغ میں جانا از روئے شریعت اکراللد کریم مہیں عقل سلیم اورقهم دین عطافر مائے تو تو بھی اس فلے کو مجھ سکتا ہے س لے ا کہلی اوراہم بات سے کرقرض لینا کی بھی رسم کی اوا لیکی کے لئے جائز نہیں ۔البتہ بیسوال کرقرض کی ا برائی بیان کرنے کے لئے صرف تبلیغ ہی پر کیوں سارا خصہ اتاراجا تا ہے سواس کا جواب بیہ ہے کد دنیا مجر کا کوئی مخص جے دین اسلام کی تھوڑی بھی بجھ حاصل ہو کسی رسم کی بھیل کے لئے قرض لینے کوثو ابنیس سجمتنا بلكه عذاب الهي سجه كراور كناه مجهركر باول نخواسة قرض ليتاب جبكه دوسري طرف تبليغ ميس نكلنه والسالها سال كمقروض محض كوكروژول أوابول كاستحق بتلايا جاتا م اورخود و محض بحى ايسانى تسجعتا ہے یا در کھئے مناہ کرنا تو ہے ہی گناہ ... کیکن مناہ کے کام کوثو اب بچھنے سے برا کوئی گناہ نہیں .

والوں كوتر آن اوروين كے احكام سحمايا كرتے تھے آج كل كے دور كى طرح كشت اور چلت چرت نيس سوال: كياحفوط الم كان الدي ملازم بيشاوك، زميندار، مز دور معلم، دوكا تدار، تاجر، طالب علم اور دیگر پیشوں کے لوگ مو حی نائی لو ہارتر کھان وغیر ہلنغ کرنے ہیں نگلتے تھے؟ جواب: بالكنيس اورنداس كاحديث شريف يس كوئي ثوت بصرف دين كاعلم ركف والصحاب بيكام كرت تصاوران طرح ان كالناذر بعدوز كارتجى متاثر نيس موتا تفا ا سوال: كيابيضرورى بكدكائ اسكول كي تعليم چوور كر تبليغ كولكا جائ؟ جدواب: ہرگز ضروری تین بلک کا فی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کی اجھے عالم کی و صحبت اختیار کرنی جا ہے اور اس سے دین کے مسائل سکھنے جا جیس-سوال: اگر كى علاقة مين مجد مين قرآن وحديث كى تعليم دى جاتى موتوا ي جمور كرميلغى جماعت كى مخصوص بلغ سننے کے لئے جانا کیاہے؟ م الب : ايمان جيكوني تخص كرين يكاموا طال خوش ذا نقه كوشت اورتازه كهانا چهوز كركم ووسرے کے ہاں ہای دال روئی کھانے چلاجائے۔ June 1 : حليق جاعت كوك علاء كى خالفت كيون كرتے بين؟ جباب: اكرعاء كى خالفت در ين اوران يل كير فدركالين قوان كاكاروباركيم يلي كا؟ اينى طرف لوگوں کولگانے کے لئے علماء کے خلاف با تیں کر کے بی کام چلایا جا تا ہے ورنہ لوگ تو علماء کے یاس جا نیس کے ان کی سکتے میں کون بیٹے گا۔ سوال: تبلیق جماعت بھی مارے دیو بندی علماء کی قائم کی مونی جماعت ہاور مارے علم ش ایک و یوبندی عالم کا درس مے مر دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں ہم آپس میں کیول ازرہے جواب: مصورت حال اکثر جگہوں پر بے جہال بلیٹی جماعت موگ وہاں اس جماعت کے لوگ مجد پراہا ہولڈ قائم کرنے کی وحش کریں گے اور عالم کی بو قیری کریں کے عالم اپنے علم کے مطابق وعظ ا درس اور کلینے کا کام کرے گا اور بیا ہے مخصوص طریقہ پراس طرح اکثر دونوں کی آپس میں میں بیٹ اور 🙎 جہاں دونوں کی آگیں میں شہنے وہاں فساد موکر دہتا ہے۔ سوال: تبلیقی جماعت بر یادی سلک والوں کوشرک اور کافر بھی کہتی ہے پھران کی مجدول میں جا الرحم في اوران كامام كے يتھے نمازي ملى يوهتى باس كاكيا علم ب جواب: ان كربرول في ان كوايها بي بتايا به حالاتكه بمار علماء ديو بندتواس كے خلاف بيس مر

حضرت معاذین جبل حضرت عبدالرحن بن محورانی بن کعب زید بن ثابت ابو جریره اور ابودرداء وغیره و خیره او خیره او خیره و خیره او خیره او خیره او خیره او خیره او خیره الله الدر الله الدر الله الدر الله الله الله الله الله و عظ و خلفه بدون امر خلیفه و عظ نصف نصب گفتند و فتوی نسمی داند و نیز توقف بو ائے خلیفه موعظ می گفتند و فتوی می داند؟

تاریخوں میں اس کی بہت میں مثالیس موجود میں کہ لوگوں کو فتو کی کی اجازت نہتی انہوں نے فتو سے دیتے و حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو منح کر دیا چنا نچہا کید دفید عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ استعداللہ عنہ سے استعداللہ کو کہاں تک احتیاطتی کہ مقرر شدہ مفتیوں کی بھی جائج کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بار ہا ہو تھا کہ تم نے اس مسئلہ شیں کیافتو کی دیا؟ اور جب انہوں نے اپنا جواب بیان کیا تو فر مایا کہ اگر تم مسئلہ کا اور پھی جواب دیتے تو آئندہ تم بھی فتوی کے مجاز نہ ہوتے در سراام جواس طریقے کے لئے ضروری ہے بیہ ہے کہ مفتیوں کے نام کا اعلان کر دیا جائے اس وقت اخبار و نہ نے لیکن کی استعمال کوئی ڈریو بندھا۔

حضرت عمرضی الله تعالی عندنے بار ہااعلان کیاشام کے سفریش بمقام جاہیہ بے شار آ دمیوں کے سامنے جوخطبہ پڑھانس میں بیالفاظ بھی فرمائے:

"من اراد القرآن فليات ابيا من اراد ان يسال الفرايض فليات زيد ومن اراد ان يسال من الفقه فليات معاذا "

کینی جو شخص قرآن سکھنا جا ہے تو ابی بن کعب کے پاس اور فرائض کے متعلق پکھ پوچھنا جا ہے تو زید کے پاس اور فقہ کے متعلق پوچھنا جا ہے تو معاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے۔

شلى نعمانى الفاروق حددوم بين ١٩٣٠ ير لكهية بين:

حضرت جلال الدين سيوطي في حضرت حبان بن الي جبله كي نسبت كلها ب كرحضرت عمر في ان كوم من فقه كي تعليم برياموركيا تفا-

عمران بن الحصين جو بہت بڑے دہنہ کے صحافی تنے حصرت عمر نے انہیں بصرہ میں فقد کی تعلیم

کے لئے شام بھیجا تھا حضرت عمر نے حضرت عمادہ بن صامت حضرت معاذ بن جبل اور حضرت
ابوالدرداء کوشام بھیجا تا کہ لوگوں کو تر آن مجید بیڑھا کیں اور فقہ سکھا کیں۔

ان فقهاء کے درس کا بیطر یقد تھا کہ مساجد کے صحن میں ایک طرف بیٹے جاتے تھے اور شاتفین علم نہا ہے کثر دست ہے ان کے گرد حلقہ کی صورت میں جمع ہو کرفقہی مسائل پوچھتے تھے اور وہ جواب و سیتے تھے ابوسلم خولانی کابیان ہے کہ میں تھی کم مجد میں داخل ہواتو دیکھا کہ 30 بڑے بڑے صحائی

سوال: تبلیفی جماعت والے کہتے ہیں کہ جوخدا (والدین کی وفات کی صورت میں)مرحوم کی بیوی ا بچوں کی گمرانی کرتاہے اور انہیں روزی پہنچا تاہے وہی خدا تبلیغ میں جانے والے فض کی بیوی بچوں کی بیوی بھی کا جب بھی حفاظت اور گمرانی کرے گا کیا ہیہ بات سیجے ہے؟

جواب: کمی مخض کے لئے تبلیغ میں جانا حرام اور ناجا تزہے جب تک کد گھر کی ذرمدداری سنجالئے اور اال وعیال کی تمام ضروریات پوری کرنے ان کی دیکھ بھال اور سنج تزبیت کرنے والا کوئی معتبر اور محرم کھ میں مدھ دروں

فوعظ: اپنے سکے بھائی کوبھی ذمہ داری سوعیا حدیث پاک (دیورموت ہے) کی مخالفت ہے فی زمانہ ایسے واقعات کا بکثرت رونما ہونا بالکل واضح ہے کہ جس میں سگا بھائی موت ثابت ہوتا ہے اللہ کریم جمہیں عقل سلیم اور فہم وین عطافر مائے۔

بیاری یا موت جیسے حالت غیرافتیاری ہیں جن کا بندہ مکلّف ہی نہیں ہوتا جبکہ سفرافتیار کرتا (جس مقصد کے لئے بھی ہو) ایک افتیاری امر ہے جس کے لئے بندہ عنداللہ جواب دہ ہوگا اور دوسرا تبلیغ فرض میں نہیں جبکہ اہل وعیال کی دیکھ بھال تربیت اور ان کے تمام حقوق کی اوائیگی فرض میں

حدیث نبور تا الله شرے: "کلکم راع و کلکم مسول عن رعیته" (تم ش سے برایک تلہ بان ہاور برایک سے اس کی رعیت کے بارے ش سوال کیا جائے گا) کے مطابق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ جن کے تم تلہ بان شختم نے ان سے متعلق اپنی ذمہ دار یوں کو کس حد تک یورا کیا۔

سوال: تبلینی جماعت دالے کہتے ہیں کیا صحابہ کرام سب کے سب عالم شخصتمام صحابہ کرام تو عالم نہ استحاد رقی عالم ہور بھی جہتے کرتے سے پس آج کے تبلیغی بھی بغیر علم کے تبلیغ کرنے کے مجاز ہیں کیا ان کا استحاد ہے؟

حصرات صحاب کرام پرجموے، تاریخ اسلام کا انکار، اس کودلیری کہتے ہیں۔ انا الله والا اليد واجعون

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورخلافت میں کم وثیش ایک لا کھ صحابہ کرام موجود مصلحت کی سے سے سے میں اللہ تعالی عنہ کے دورخلافت میں کم وثیش ایک لا کھ صحابہ کرام موجود مصلحت دیں کا جوطریفتہ رائج تھا مولا تا شہلی النہ الفاروق میں بیان کیا ہے اس طریقے کے لئے سب سے ضروری امریہ ہے کہ عام اجازت ندہ ویک خاص قابل لوگ ان اقاء کے لئے تامز دکردیئے جائیں تا کہ ہر کس وناکس فلط مسائل کی تر اور کے ندکر سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خصیص کو ہمیشہ مجوظ رکھا جن لوگوں کو انہوں نے افتاء کی اجازت وی مثلا حضرت علی حضرت عثان ا

## قارئین کرام کے لئے تخفہ

مَثَلُوة شُرِيفِ مِين رسول اكرم الله كَافر مان هُلُوة شُرِيفِ مِين رسول اكرم الله كُونَ احَبُ إلَيْهِ هُ لَا يُدُونَ احَبُ إلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِيْنَ ﴾

تم میں سے کوئی کوئی بھی اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک وہ اپنے والدین ،اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کر ہے۔

وہاں تشریف رکھتے تھے اور مسائل پر گفتگو کرتے تھے لیکن جب ان کو کس مسئلہ میں شک پڑتا تھا تو ایک
توجوان کی طرف رجوع کرتے تھے میں نے لوگوں سے اس نو جوان کا نام پوچھا تو کہا کہ معاذ بن جبل
جیں لیٹ بن سعد کا بیان ہے کہ حضرت ابوالدرداء جب مجد میں آتے تھے ان کے ساتھ لوگوں کا اس
قدر بہجوم ہوتا تھا جیسے بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے اور پیسب لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔

بدیات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر فاردق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو تعلیم
فقہ کے گئے ختن کیا تھا مشلا معاذ بن جبل ابوالدرداء عبادہ بن الصامت عبد الرحلٰ بن غندر عمر ان بن
حصین عبد اللہ بن مخفل میں تمام جماعت اسلام میں انتخاب تھے ایک اور بات بھی قابل لحاظ ہے کہ
حضرت عمر نے اس بات کی بڑی احتیاط کی کہ تمو ما ہر شخص تعلیم مسائل کا مجاز نہ ہو۔

قارفین کوارم! بیآ خری جملہ ہماری پوری کتاب کا خلاصہ اور ہمارے قلب کی وہ صداب جسے ہم تمام امت مسلمہ کو بالعوم اور تبلیغی رفقاء کو بالخصوص پہنچانا چاہئے ہیں ڈمرداران تبلیغ اور اکارین تبلیغی جماعت کو بیہ بات ڈئمن شین کر لینی چاہئے کہ تمہارے بیانات کی وجہ نے تو جوان نسل کے دل ود ماغ میں بیہ بات رائخ ہو چکی ہے کہ تمام حضرات انبیاء میں السلام اور تمام صحابہ کرام ای موجودہ تبلیغی طریقہ کے مطابق تبلیغ کرتے تھے جب تبلیغی رفقاء کو حقوق العباد اور خصوصا اہل وعیال کے حقوق کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو ان کی طرف سے بیرجواب کتناعام و خاص ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اپنے بال بچوں کو چھوڑ اتھا بالفاظ دیگر حضرات صحابہ کرام بھی حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ یہ ا

جب معاملات ٹا اہلوں کے سپر دہوجا کیں تو گھر قیامت کا انتظار کیا جانا چاہئے .....(الحدیث)
میں نے مندرجہ بالاسوالات کے جوابات حوالہ جات کے ساتھ لکھے ہیں اور ٹیک ٹیتی سے
لکھے ہیں تا کہ ہمارے تبلیغی بھائی اپنی چال چلنے کی بجائے ہمارے اکا برعلاء دیوبند کے قتش قدم پرچلیں
اور اپنے عمل کی اصلاح کریں میرامقصد نہ کسی کی دل آزاری ہے اور نہ ہی اپنوں ہی کی مخالفت۔اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جائے والا ہے اور ہم سب اسی سے اجر کے طالب ہیں۔

- اه خادم علماء ديو بندعبد الغفارغور غشتى بمقام و اك اساعيل خيل صوب بسر حد
- ۲) مولاناشیراح ماحب این مفتی عبداللطیف صاحب ڈاک اساعیل خیل، پیثاور ڈگری گیٹ

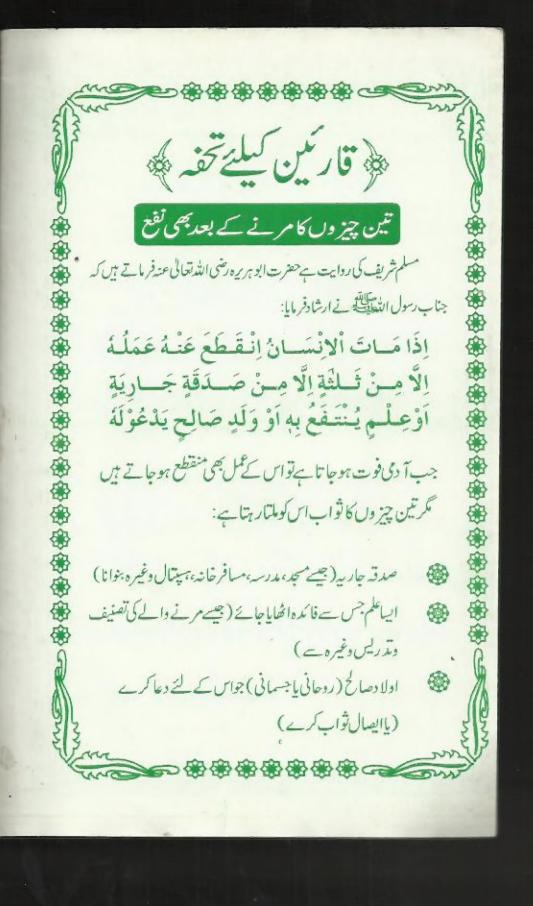